



# وشت ِكر بلا

#### مؤلفه

تلمیذ وخلیفهٔ اعلی حفرت استاذ العلماء حفرت علامه مولا ناحسنین رضا خال صاحب بریلوی علیه الرحمه

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الوَّحِيْمِ ٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ الِهِ وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْن.

الله تعالی نے جونفائل و کمالات انبیائے سابقین علیم الصلاۃ والسلام کوفردا فردا مطافرمائے وہ تمام فضائل ہمارے سرکارسید ایراراحمد مختار کا الفیقی کی ذات والا تباریس جمع کر دیکے بعنی جناب آ دم علیظا جیسی خلافت حضرت سلیمان علیظا جیسی سلطنت نبینا بوسف ملیقا جیسا حسن سیدنا ایراہیم علیقا جیسی خلت جناب موکی علیقا جیسا کلام حضرت یونس علیقا جیسا حسن سیدنا ایراہیم علیقا جیسی خلت جناب موکی علیقا جیسا کلام حضرت یونس علیقا جیسا کسیدنا نوح علیقا جیسا شکرعطافر مایا۔

حسن یوسف دم عیسی پد بیضاداری انچه خوبال جمه دارند تو تنهاداری

ادران کے علاوہ بہت سے مراتب علیا مرحت ہوئے جیسے محبوبیت، اصطفا، دیت قرب، شفاعت، علم، عرفان وغیرہ بظاہر صرف فضل شہادت اس بارگاہ عالم پناہ کی عاضری سے محروم رہااس کی وجہ بیہ ہے کہ جو وصف حضور اکرم فائیدہ کی وعطا ہوا وہ کامل عطا ہوا

# Click For More Books

ورکمال شہادت یکی ہے کہ آ دمی غریب الوطن ہومیدان حرب وضرب قائم ہواہ وستوں عزیزوں کو تہ بنخ ہوتا دیجے بعض ا قارب کا جگر خراش صدمہ خوداٹھائے اور بعض کو اپنے اوپر دست تاسف ملنے کے لیے چھوڑ جائے اس کے اہل وعیال دشنوں کے ہاتھ قید ہوں اور اس کی الاش بے گورو کفن کھلے میدان میں بڑی رہے دشنوں کے گھوڑ ہے اُسے پامال کریں اس کی الاش بے گورو کفن کھلے میدان میں بڑی رہے دشنوں کے گھوڑ ہے اُسے پامال کریں اس کی الرکاٹ کرنیز ہے بررکھ کر دیگر دیار وا مصار میں تشہیر کی جائے اور بیتمام مصائب و آلام محض لوج الله برواشت کیے ہوں چھراگر اس شان سے وہ شہنشاہ ذی جاہ تا ہو حکمت الحی میں شہید ہوتے تو مسلمانوں کے دل ٹوٹ جائے اور اسلام میں رخنہ بڑ جاتا تو حکمت الحی اس امرکی مقتصیٰ ہوئی کہ یہ نصفیلت اس صاحب لولاک کی ذات پاک کے ساتھ حضرات صنین کی وساطت سے ملا دی جائے اس لیے کہ یہ حضوراکرم کے اجزا ہیں اور حضور کو بیٹے مسئین کی وساطت سے ملا دی جائے اس لیے کہ یہ حضوراکرم کے اجزا ہیں اور حضور کو بیٹے فاطر اور و لی مجت جو حضرات صنین ٹھائٹ کے ساتھ ہے اُس پرغور کیا جائے تو یہ روز روشن کی فاطر اور و لی مجت جو حضرات صنین ٹھائٹ کے ساتھ ہے اُس پرغور کیا جائے تو یہ روز روشن کی فاطر اور و لی مجت جو حضرات صنین ٹھائٹ کے ساتھ ہے اُس پرغور کیا جائے تو یہ روز روشن کی فاطر ایور و بی مجت جو حضرات صنین ٹھائٹ کے ساتھ ہے اُس پرغور کیا جائے تو یہ روز روشن کی فاطر اور و لی مجت جو حضرات صنین ٹھائٹ کے ساتھ ہے اُس پرغور کیا جائے تو یہ روز روشن کی وضل ایسا نہ رہے جو اس بارگاہ عرش اشتباہ کی حاضری کا دم نہ بھرتا ہو۔

ایک بارحضورا کرم فخر بنی آ دم تا فی انتظار نف فر ما بین دانن پرمظلوم کر بلاسیدنا امام حسین خاشخا اور با ئیس پرحضور کے لخت جگر سید نا ابرا ہیم بیٹھے بیں جریل ایک حاضر ہوکر عرض کرتے ہیں کہ یارسول اللہ ( تا فیش ) خدا الن دونوں کوحضور کے پاس نہ چھوڑ ہے گا الن میں ہے ایک کو اختیار فر مالیجیے حضورا کرم نے امام حسین کی جدائی گوارا نہ فر مائی چنا نچہ تین روز بعد حضرت ابراہیم کا وصال ہوگیا اس واقعہ کے بعد امام عالی مقام جب حاضر ہوتے آ

پ پیارکرتے اور کمال محبت سے فرماتے: دیسر دور

مَرْحَبًا بِمَنْ فَلَايْتُهُ بِإِينِي.

مرحباس پرجس پر میں نے اپنا میٹا قربان کیا سرکار دو جہاں اپنے چاہنے والے خداکی جناب میں سربھو دہیں۔امام حسن ڈھٹڈ باہر سے تشریف لاتے ہیں اور پشت مبارک سے لیٹ جاتے ہیں۔حضور اقدس مجدے کوطول دیتے ہیں اس لیے کہ سراٹھانے سے

3 کا جیے حسن کے گر جانے کا احمال ہے اللہ ری محبت کہ خدا کے حبیب نے اپنے محب کی عادت میں بھی اپنے محب کی عبادت میں بھی اپنے میارے بیے حسن کے ملال خاطر کو کھوظ رکھا فرماتے ہیں ہمارے بیہ دونوں بیٹے جوانان جنت کے مردار ہیں۔ فرمایا جاتا ہے کہ ان کا دوست ہمارا دوست ہے

# شدنی وہ جو بے ہوئے ندر ہے

دنیا چونکہ عالم اسباب ہے لہذا دنیا ہیں جب کوئی اہم واقعہ ہونے والا ہوتا ہے تو قدرت اس کے لیے پہلے سے اسباب مہیا کرویتی ہے سیدنا عمر ڈاٹھ نے جناب امیر معاوید المات كا ملك شام كا والى كيا يبلي ملك شام بين بحررفة رفة تمام مما لك اسلاميه بين ان كا اقتدار بردهتا گیاشہادت امیر المومنین عثان غنی تلافظ کے بعد بیان کے ولی جائز تھان کے خون كا مطالبه انبول نے چو تھے خلیفہ برحق امیر الموشین حیدر كرار كرم للد وجهد الكريم كى سر کار میں پیش کیا اور قاتلوں کو تل کے لیے مانگا چونکہ ان لوگوں کا بردا جتھا تھا اور پورا زور تھا غلیفہ برحق امیر المونین سیدنا عثان غنی ڈاٹھ کوعلانیہ بغاوت کر کے ابھی شہید کر چکے تھے امیرالموشین حیدر کرار نے بخیال فتنہ وہ درخواست قبول نه فرمائی اس بر باہم شکر رنجی ہوئی نوبت به قال بینچی جس میں حق بدست امیرالمومنین حیدر تھا اور امیر معاویه کی خطا اجتہادی زماند کے امتداد اور ان واقعات کے بسط وکشاد سے جناب امیر اپنی امارت میں مستقل ہو كُرُ عَرِي وَلَكُ وهِ الكَ جليل القدر صحابي اور رسول الله فَأَيْنَ فَلِي كَ سِيحِ جال مَثَارِ تَصَ انهول في املِ بیت رضوان الله عنهم کے مراتب کالحاظ ویاس رکھا جب جناب موصوف نے ۲۰ ھاہ رجب میں وفات یائی بزید بلید ملک شام کے تخت وتاج کا مالک ہوا پس سیس سے اُن واقعات كا آغاز ہوگیا جواب تک لوح محفوظ میں محفوظ تھے أسے كامل يقين تھا كه نبي زادوں کے ہوتے ہوئے مرجانہ <sup>ا</sup> کے جنے کی امارت کوئی نہ مانے گا لبذا اُس نے گلزارِ مصطفوی کے

اوران کارشمن ہمارادشمن ہے۔

يزيدكى مال كانام تفاسا

وشت کربلا کے اور اور کیا ہے جونکہ سیدنا امام سن کا قبل اُسے منظور تھا ان کو اُلگفتہ پھولوں کی طرف دست سم دراز کیا پہلے چونکہ سیدنا امام سن کا قبل اُسے منظور تھا ان کی بی جعدہ سے ساز و باز کیا اور اس شقیہ سے اس ناری نے یہ وعدہ کرلیا کہ اگر وہ امام سن ڈائٹو کا زہر سے کام تمام کرد ہے گی تو ہیں اُسے اپنے ذکاح میں لےلوں گا چنا نچہ اُس نے کئی مرتبہ امام سن ڈائٹو کو زہر دیاز ہر نے اثر نہ کیا آخر کار زیادہ مقدار میں زہر دے کردہ اپنے ناپاک اراد سے میں کامیاب ہوگئی یہاں تک کہ خاتون جنت کے بیار سے مجوب خدا کے جگر پارے کے اعضائے باطنی کٹ کٹ کو نکلنے لگے۔ جب پینچر وحشت اثر امام حیین کے جگر پارے کے اعضائے باطنی کٹ کٹ کو نکلنے لگے۔ جب پینچر وحشت اثر امام حیین گائٹو کو پینچی اپنے بیارے بھائی کے پاس حاضر آئے اور بتولی زہرا کے جگر گوشوں میں پیا تمیں ہونے لگیس۔

ام حسین ڈائٹۂ بیارے بھائی آپ کوز ہر کسنے دیا۔ امام حسن ڈاٹٹۂ کیا اُس سے انتقام لینے کاارادہ رکھتے ہو۔ امام حسین ڈاٹٹۂ بیٹک ضرورانتقام لوں گا۔

امام حسن ڈاٹنڈ: اگر میرا قاتل وہی ہے جو میرے خیال میں ہے تو منتقم حقیقی پورا

الیام کا دراگروہ نہیں تو مجھے یہ پسندنہیں کہ میری دجہ سے ایک ہے گناہ تل ہو نیز یہ کہ

اوگ ہم سے میدانِ حشر میں امید شفاعت رکھتے ہیں نہ کہ ہم ان سے انقام لیں۔

واہ وے علم کہ ابنا تو جگر کلڑے ہو پھر بھی ایذائے سمگر کے روادار نہیں

پھرسید ناامام حسین کو یوں وصیت فرمائی کہا ہے حسین! تم کوفیوں برجھی اعتبار نہ

کرنا ایبانه ہوکہ وہ تمہیں بُلا کردھوکہ دیں پھر پچھتا ؤ گے اور اعدا کے ظلم و جفاہے محفوظ شروا سکو گے یہ کہہ کرسکوت فر مایا اور سے سال کی عمر شریف تھی کہ داعی اجل کولبیک کہا۔

انا لله و انا اليه راجعون.

امام حسین ٹلاٹٹ کود نیائے گزرنے والے بھائی چلتے چلتے وصیت فرما پچکے تھے گھر ہونے والی بات کو کون روک سکتا ہے جس دل ہلا دینے والے واقعہ کا قد دوت پہلے ہے انظام کر چکی ہے اب اُس کا وقت جتنا جتنا قریب آتا جاتا ہے اُتنا ہی زبان خلق پر اُس کی

#### **Click For More Books**

مند را المنظم ا

شہرت ہوتی جاتی ہے ابھی جناب ختم رسالت کی تشریف آوری کوتین سوبرس باقی تھے کہ سیدنا امام حسین ڈاٹنؤ کی شہادت کا پہلااشتہار بدیں الفاظ شائع ہوا۔

أَتَرُجُوا أَمَّةً قَتَلَتُ حُسَيْنًا شَفَاعَةُ جَدِّهٖ يَوْمَ الْحِسَاب

یددرد بھرااعلان ایک جگہ پھر پراوردوسری جگدارض روم کے ایک گرجا بیں لکھا ہوا ملاکھ کے ایک گرجا بیں لکھا ہوا ملاکھ کے دائر میں ملک بیس برابرگرم رہی۔ ایک مرتبہ حضورا کرم آلی آئی آم الموشین ام سلمہ کے کا شانداقد س بیس تشریف فرما ہے ایک فرشتہ (جو پہلے بھی حاضر نہ ہوا تھا) حاضر ہوا۔ جناب ام سلمہ کوارشاد ہوا کہ دروازے کی نگہبانی کروکہ کوئی آنے نہ پائے اسے میں سیدنا امام حسین ڈاٹھ باہر سے کھیلتے ہوئے آئے دروازہ کھول لیا اور اپنے جہیتے نانا جان کی گود میں بیٹھ گئے ۔ حضور اکرم نگا تھی پیار کرنے دروازہ کھول لیا اور اپنے جہیتے نانا جان کی گود میں بیٹھ گئے ۔ حضور اکرم نگا تھی پیار کرنے لگے۔ فرشتہ نے یوں گفتگو آغازی۔

فرشته: کیاحضورانہیں جائے ہیں۔ رسول الله تافیق نال۔

فرشتہ: وہ وقت قریب آتا ہے کہ حضور کی اُمت انہیں بڑی بے دردی ہے شہید کرے گی حضورا گرچا ہیں تو میں وہ زمیں حضور کو دکھا دوں جہاں بیشہید کیے جا تیں گے۔ پھرتھوڑی دیر میں فرشتہ نے مٹی سرخ حاضر کی اور حضور نے اُسے سونگھ کرفر مایا: دیٹھ تکوٹب و بکلاءِ.

ریسی سر بیران اور بلاگی بوآتی ہے۔ نیعنی بے چینی اور بلاگی بوآتی ہے۔

پھروہ مٹی ام المومنین ام سلمہ کوعطا ہوئی اور ارشاد ہوا کہ جب بیمٹی خون ہوجائے تو جاننا کہ آج حسین شہید ہوا۔ انہوں نے وہ مٹی ایک شیشی میں رکھ چھوڑی اور اکثر فر ماتی تھیں کہ جس دن بیمٹی خون ہوجائے گی۔ وہ کیسا سخت دن ہوگا۔ غرض کہ فرشتوں نے بیہ استحت دن ہوگا۔ غرض کہ فرشتوں نے بیہ استحت کیا وہ گروہ جس نے حضور کو شہید کیا ہے قیامت کے دن اُن کے جد کریم کی شفاعت کا امیدوارے۔

وشت كربلا وحشت انر خبرُ در بارِ رسالت میں پہنچائی اور حضور نے جناب مولیٰ علی کومطلع کیا۔ رفتہ رفتہ ہیہ خبرتمام انسانوں میں پھیل گئی۔ای بناء پرحضرت مولاعلی بھی جگب صفین کو جاتے ہوئے ۔ جب زمیں کر بلا پر گزرے بے انتہا روئے اور فر مایا خاندان نبوت کے چند نونہال یہاں رو کے جاکیں گے۔ یہاں ان کی سواریاں بیشیس گی۔ یہاں کیاوے رکھے جاکیں گے اور یہال آل محمر کے بچھنو جوان شہید ہول گے۔جن پرزیم وآساں روئیں گے۔جب یزید کو سیدناامام حسن ڈائٹؤ کے قبل سے فراغ حاصل ہو گیا اُس نے ولید کو (جومدینه منورہ میں اُسی کی جانب سے والی تھا) لکھا کے حسین سے ، بیعت لے۔ ولیدنے امام عالی مقام کو بلا بھیجا امام ولید کے پاس تشریف لے گئے۔ولیدنے امام عالی مقام کویزید پلید کا خط سنایا اور بیعت کے لیے زبانی بھی عرض کیا۔امام عالی مقام نے پزید کی شراب خوری وزنا کاری وغیر ہفتق و فجور کے سب سے صاف انکار کرنے یا اور یہاں سے مکہ معظمہ کا ارادہ فرمادیا پھر دوبارہ ولید نے بلا بھیجا فرمادیا جسج ہولینے دواور بیارادہ فرمالیا کہ رات میں مع اہل وعیال کے مکہ معظمہ کوکوج کیا جائے جس شب میں امام عالی مقام نے مکہ معظمہ کاعزم فرمایا ہے وہ شعبان کی چوتھی شب ہاں خیال سے کہ پھر خداجانے زندگی میں ایباوقت ملے یانہ ملے۔امام عالی مقام روضة انور ميں اپنے جد کريم کے حضور حاضر رہے آنکھ لگ گئی ہے خواب دیکھا کہ حضور برنور تشریف لائے ہیں۔امام کو کلیج سے لگالیا ہے۔فرماتے ہیں: وہ وفت قریب آتا ہے کہ تم پیاے شہید کیے جاؤاور جنت میں شہیدوں کے بڑے درج ہیں۔ بیدد کھ کرآ کھ کل گئے۔ ا منے اور روضة اقدی کے سامنے رخصت ہونے کو حاضر ہوئے ہیں۔ صلاۃ وسلام عرض کر كرجهكاليا باين حابن والع جدكريم كافراق بدايك ايباخيال قعاكدامام عالى مقام كا دل بھرآیا اور زار و قطار رونے لگے۔ حُبِّ وطن قدموں پرلوٹی ہے کہ نہ جائے اور غربت دامن سینجی ہے کدور ندلگائے مجبور اول کا تقاضا ہے کہ جلد چلتے رات کے تین پہرگز رہے ہیں لوگ اپنے اپنے مکانوں میں بے خبر پڑے سور ہے ہیں سارے شہر میں سناٹا ہے کہیں کسی کے بولنے کی آواز کان تک نہیں آتی گراس وقت اہلِ بیت کے مکانوں میں چہل پہل ہے جاگ ہورہی ہے سفر کی تیاریاں ہیں سواریاں کسی جا چکی ہیں امام عالی مقام کے بھا نج

#### **Click For More Books**



ادراہل وعیال سوار ہورہے ہیں۔اُدھرامام عالی مقام مسجد نبوی سے باہرتشریف لائے اِدھر نبی زادوں کا قافلہ مدینہ منورہ سے روانہ ہو گیا اہلِ بیت رسالت میں سے صرف محمد بن حفیہ حضرت مولی علی کے بیٹے اور صغری امام مظلوم کی صاحبز ادمی یہاں باقی ہیں۔ ھے الہی کیساز مانے نے انقلاب کیا

خدا کی شان

یہ وای مدینہ طیب ہے کہ جب ختم رسالت تا ایکا کو کفار قریش نے مکہ معظمہ میں طرح طرح كى تكليفين پنجائين اورايذارساني مين كوئي وقيقه أشانه ركها توييين كوججرت فرمائی تھی چر جرت کی اطلاع یانے کا ساکنان شہر کا شوق کیسا کچھ شوق تھا اُن کے دلی جذبات انہیں روزانہ آبادی ہے باہر تھینج لاتے اوروہ مکہ مکرمہے آنے والی راہ کو جہاں تک نظر کام کرتی تکثی باند ھے تکا کرتے جب آفتاب کی تمازت دل و د ماغ کویریشان اور تارنظر کومنتشر کرنے لگتی تولوث آتے۔ایک روز ناوقت ہو جانے کے سبب سے لوث چکے تے کرایک بہودی نے بلندی ہے کہا کراہ راہ ویکھنے والو پلٹوتمہاری مرادآئی یہ سنتے ہی دفعة لوث يزے اور انتہائي جوش ومسرت كے ساتھ خدا كے مجوب تَلْقَيْمُ كا استقبال كيابرواند وارقربان ہوتے ہوئے آبادی تک لائے پھر کیا تھا اہلی مدیند نے حبیب کردگار کے قدوم والاکی خدے زیادہ خوشیاں منائیں دن عیداور رات شب برات سے بوھا دی اور آج ائبیں کے لاڈ لے میخ حسین ہے مدینہ چھوٹنا ہے اور کیسے بچھ کرب و بلا کے ساتھ کہ جس کا برداشت كرتا بهى امام عالى مقام عى كاكام تهابي بركت والاقافله جس قدرآ كے برهتا جاتا ہے۔اُسی قدر مدینه طیبه کی پیچھے دہ جانے والی پہاڑیاں اور مجد نبوی کے بلند مینارسراٹھااٹھا كرحسرت بحرى نگاہوں ہے ديكھتے اور زبان حال ہے عرض كرتے رہ گئے كدا بے عظمت والاام محبوب خداجيسے جد كريم كا قرب اور خاتون جنت جيسى نازا تھانے والى مال كايژوس اورامام حسن جیسے بھائی کی ہمسائیگی کیوں ترک فرما دی مگریہاں جتنا جتنا رات اپنا تاریک وامن سینی جاتی ہے اس قدراہل بیت رسالت کا مختصر قافلہ تیزی کے ساتھ مکم عظمہ جانے

وشتربلا کی XXX والی راہ پر بردھتا چلا جاتا ہے حی کہ صبح ہوتے ہوتے امام عالی مقام مدینہ طیب سے دور نکل گئے اور منزلیں طے کرتے ہوئے مکہ معظمہ میں داخل ہو گئے۔کو فیوں کو جب مدینہ منورہ کے تمام واقعات کی اورامام عالی مقام کے مکم معظمه آجانے کی اطلاع ہوئی تو مختلف لوگوں نے یے در پے ڈیڑھ سوخط بھیج کہ ہم سب آپ پر اپناجان و مال قربان کردینے کے لیے تیار ہیں آپ يهال آجائي اورامام عالى مقام كواس درجه يقين دلا ديا كدامام في اين چياز او بهائي مسلم بن عقبل کوکوفہ بھیج دیااور بیفر مادیا کہتم اگران کے ارادوں میں خیراور نیتوں میں خلوص یاؤ تو مجھے اطلاع کرنا میں بھی آنے کے لیے تیار ہوں اورتم اُن سے میری بیعت لینا ای مضمون كا خط ابل كوفدكے نام لكھ كرامام مسلم كودے ديا امام مسلم جب كوفيد ميں داخل ہوئے کوفیول نے نہایت عزت سے لیا ادھرتو کم وہیش اٹھارہ ہزارکوفی امام سلم کے ہاتھ پربیعت ہو گئے اور امام سلم کواپنی و فا داری کا ایسا کامل ثبوت دیا کہ انہوں نے امام عالی مقام کولکھ بھیجا كدكونى سے جال ناري برطرح قربان مونے كوتيارين آب بے تكلف تشريف لے آئے اُدھریز بدکواطلاع کردی کہ امام حسین نے اپنے چھازاد بھائی مسلم کوکوفہ بھیج دیا ہوہ برابرلوگوں کو بیعت کررہے ہیں نعمان بن بشیرحا کم کوف بظاہر کھالوگوں کو اُن کی بیعت ہے رو کتے اور ڈراتے دھمکاتے ہیں اور باطن میں اُن سے ملے ہوئے ہیں چنانچہ بزید پلید نے فوراً بدنها دابن زیاد کو جوائن دنوں حاکم بصرہ تھا۔ حاکم کوفہ کر کے بھیجاا درنعمان بن بشیر ڈکاٹٹا کومعزول کردیا اُس نے کوفہ میں آ کے دیکھا کہ امام سلم کے ساتھ ایک بوی جماعت ہے اس نے اپنی عیاری ہے بعض امرائے کوفہ کوروپیددے کراور بعض کوڈرادھمکا کراپنا ہم خیال بنالیا اب امام سلم کا کوئی مونس و مددگار نه ربانا چارآپ نے ایک مکان میں پناہ لی کوفیوں کے غول امام مسلم پرحملہ کرتے گروہ خدا کا شیر اور شیر خدا کا بھتیجا وہ شجاعت کے جوہر دکھا تا کہ کو فیوں کے چھکے چھوٹ جاتے آخر کارلاتے لاتے گرفتار ہو گئے این زیاد کے پاس پہنچادیے گئے۔اس بدنہاد نے طرح طرح کی اذبیتی دے کرشہید کردیا۔ بجم عشق تو مارا اگر کشند چه باک ہزار شکر کہ بارے شہید عشق تو ایم

المنظم ا امام مسلم نے صرف بیہ وصیت فرمائی کہ میرے ساتھ کوفیوں کے اس طرزعمل کی امام عالی مقام کواطلاع کر دینا۔جس دن امام سلم کوفد میں شہید کیے گئے ہیں اس روز امام عالى مقام كم معظمه ب كوفدكوروانه بوع جب بيخبر كم معظمه مين مشهور مولى كدام حسين نے آٹھویں ذالحجہ کوفد کا قصد فرمالیاتو عمر بن عبدالرحن نے اس ارادے کا خلاف کیا۔ حفرت عبدالله بن عباس علم في بدى عاجزى سے ہر چندروكا كوفيوں كى جناب مولا كے ساتھ بے وفائیاں یادولائیں اور کہا کہ آپ اہل عرب کے سردار ہیں عرب میں رہے فرمایا: میں آپ کوخیرخواہ جانتا ہوں گریش مصم ارادہ کر چکا ہوں عرض کی تو بیبیوں بچوں کوتو نہ لے: جائے۔ یہ بھی منطور نہ ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس بائے پیارے ہیارے کہد کرزار زاررونے گے۔ای طرح حصرت عبداللہ ابن عمر الله نے منع کیانہ مانا انہوں نے پیشانی مبارك ير بوسدد ب كرفر مايا: اب شهيد بون والاامام مين تمهيس خدا كوسونيتا بول حضرت عبدالله بن زبير فظف نے روكا فرمايا كمين نے اسے والد ماجد والفظ استا بكرايك مینڈھے کےسب سے مکمعظمہ کی بحرمتی کی جائے گی میں بسندنہیں کرتا کدوہ مینڈھامیں بول\_اسے دنیا سے گزرجانے والے بھائی کی وصیت یادآتی ہے ادھران جلیل القدر صحابہ ك منت وساجت كابھى لحاظ بي كراس مجورى كاكياعلاج كدامام كے ناقد كوقضامهار بكرے اُس میدان کی جانب لیے جاتی ہے جہاں پردیسیوں کے قبل ہونے بیاسوں کے شہید کیے جانے كا سامان جمع كيا كيا ہے۔ امام عالى مقام كم معظمه سے چل ديئے اثنائے راہ ميں فرزوق شاعر ملے أن سے كوفيوں كا حال يو جھا۔عرض كى كدا بے خاندان نبوت كے چثم و چراغ ان کے دل حضور کے ساتھ ہیں اور تکوار بنوامیہ کے ساتھ ہے۔حضور نہ جائے۔ادھر امام وادی بطحاہے باہر ہوئے أدھرابن زیاد بدنها دکوخبر ہوگئی اس نے کوفد کے نواح میں مختلف مقامات پر فوجیس أتاروی امام عالی مقام نے قیس بن مسبر کوانی تشریف آوری کی اطلاع دیے کونے بھیجابہ قادسہ بینج کرابن زیاد کے ساہیوں کے ہاتھ میں گرفتار ہو گئے بھر کوفہ میں ابن زیاد بدنهاد کے پاس بھیج دیئے گئے اُس مردود نے کہا کداگر جان کی خیر جا ہے ہوتو اس حهت برج هر كرحسين كوگاليال دووه خاندان رسالت كاسجا جال نثار حهت برگيا اور حمد ونعت

وشتركر بلا يمان المستور المستور المستور بلا يمان المستور بلا يمان المستور بلا يمان المستور بلا يمان المستور بالمان المستور ال

مقام کی طرف متوجہ ہے اورالتجائے لہجہ میں عرض کررہائے: بجرم عشق تو ام میکشند غوغائیست تو نیز برسر مام آ کہ خود تماشائیست

امام عالی مقام اورآ کے بڑھے تو زہیر بن قین بکل ملے وہ تج سے واپس آ رہے سے مولی علی سے مدورت رکھتے تھے گرامام عالی مقام نے نہ معلوم کیا فرماذیا کہ ساتھ ہولیے اوراپ ساتھ یوں سے کہدیا کہ جو میر سے ساتھ رہنا پہند کرے رہے ورنہ یہ کھلی ملاقات ہے لوگوں نے ساتھ ہوجانے کا سبب پوچھا کہا کہ شہر پرہم نے جہاد کیاوہ فتح ہوا کثیر غلیموں کے ملتے پرہم خوش ہوئے حضرت سلمان فاری ڈاٹٹونے فرمایا کہ جبتم جوانان آ ل محرکو پاؤ تو ان کے ساتھ ہوکر دشمن سے لڑنے پراس سے زیادہ خوش ہونا اب وہ وفت آگیا ہے بیس تم سب کو سپر دبخدا کرتا ہوں پھرانی فی کی کو طلاق دے کر کہا گھر جاؤ بیس نہیں جا ہتا کہ میر سے سب کو سپر دبخدا کرتا ہوں پھرانی فی کی کو طلاق دے کر کہا گھر جاؤ بیس نہیں جا ہتا کہ میر سب سب سب سے تم کوکوئی نقصان بنجے۔

یہ برکت والا قافلہ اور بڑھا تو ابن افعدہ کا بھیجا ہوا آ دی ملا جو حضرت مسلم کی مہادت کی خرمعلوم موست برعمل کرنے کی غرض ہے بھیجا گیا تھا اُس ہے حضرت مسلم کی مہادت کی خرمعلوم ہونے پر بعض ساتھیوں نے اہام کو تنم دی کہ بیبیں سے پلیٹ جائے گرمسلم شہید کے عزیز وں نے کہا کہ ہم کسی طرح نہیں بلٹ سکتے یا خون ناحق کابدلہ لیس کے یامسلم مرحوم سے جاملیں گا امام نے فرمایا جمہارے بعد زندگی ہے کارہے پھر جولوگ اثنائے راہ میں آئے ملے تھے اُن سے ارشاد فرمایا کہ کو فیوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے اب جس کے جی میں آئے بیٹ جائے۔ بیاس غرض سے ارشاد ہوا تھا کہ لوگ اس لیے ہمراہ ہوئے تھے کہ اہام ایسی جگہ تشریف لیے جاتے ہیں جہاں کے لوگ وہ خوا بیعت ہو بھے ہیں بیری کرسوا اُن چند ہرزگانِ تشریف لیے جاتے ہیں جہاں کے لوگ وہ خوا بیعت ہو بھے ہیں بیری کرسوا اُن چند ہرزگانِ

وشت كربلا 11 خدا کے جو مکم معظمہ سے ہمر کاب تھے سب نے اپنی اپنی راہ لی۔موضع اشراف سے پچھ ہی بڑھے ہیں کہایک سواروں کالشکرادھرآتا ہوانظرآیا جب وہ لوگ قریب آئے تو معلوم ہوا کہ ر بیں جوایک ہزار سواروں کے سردار بنا کرائ فرض سے بھیج گئے ہیں کہ جوانان جنت کے مردار کو بدکردار ابن زیاد کے پاس لے جاکیں اس مقام پر چونکہ ٹھیک دو پہر ہو چکا ہے يهال امام كے ساتھيوں نے سواريوں كو يانى پينے كى غرض سے كھول ديا ہے اور ساتھ ہى نماز ظہراداکرنے کا خیال ہے۔امام عالی مقام نے حرے دریافت کیا کہاہے ہمراہیوں کوتم نماز پڑھاؤگے۔انہوں نے عرض کیا بنہیں حضورامام بنیں ہم سب اقتدا کریں گے غرضکہ امام عالی مقام نے یہاں ایک پرزورتقریر کی جس میں حق اپن طرف ہوتا ابت کردیا اور ارشاد فرمایا کرتم لوگوں نے مجھے بلایا ہے اگرتم مجھے اطمینان دلاؤ تو میں تمہارے شہر کو چلوں ورندوالی جاؤں حرنے عرض کیا کہ میں ابن زیاد کی طرف سے اس پر مامور ہوں کہ آپ کو وہاں لے جاؤں لبذادن جرتو میں آپ کے ہمراہ رہوں گا البنة شب میں آپ زنانہ خیمہ میں قیام کرنے کے عذر سے جدهر جا ہیں چلے جا کیں میں تعرض نہ کروں گا۔ ابھی نینوئے پہنچے تنے کہ ایک سوار کوفیہ ہے آتا ہوا ملا جوحر کے نام ابن زیاد کا اس مضمون کا خط لایا تھا کہ حسین پر سختی کر جہال تھہریں کھے میدان میں پانی سے دور تھہریں اور بیقاصد تجھ پر برابرمسلط رہے گاتا کہ جھے تیرے طرزعمل ے مطلع کرے حرفے خط امام کوسنایا اورائی مجوری ظاہر کی یباں امام کے ساتھیوں میں مشورہ ہونے لگا حتیٰ کہ دن ختم ہو گیا اور محرم کی دوسری رات کا چاندا بی بلکی بلکی روشن دکھانے لگا دونوں لشکر علیحد ہ علیحد ہ تھبرے اندھیر ابردھ کیا ہے دونوں طرف شمعیں روش ہونے لگی ہیں امام عالی مقام کے ہمراہیوں نے امام مظلوم کواس بات پر تیار کرلیاہے کہ رات کی تاریکی میں یہاں سے کی طرف چل دیں تاریک رات خاندان نبوت کے جا عماروں کواس امر میں مددینے کے لیے تیار ہردات زیادہ آگئ ہے زماند بر نیند کا جادو چل گیا ہے لشکر تر سے نفیر خواب بلند ہوئی ہے امام جنت مقام جنہوں نے اتنی رات ای موقع کے انظار میں جاگ جاگ کرگزاری ہے کوچ کی تیاریاں فرمارہ ہیں اسباب جوشام سے بندھار کھاتھا بار کیا گیا عورتوں بچوں کوسوار کر دیا گیا ہے اب میمقدی

A III COMPANY قافلہ اندهیری رات میں فقط اس آسرے پر روانہ ہوگیاہے کہ رات زیادہ ہے دہمن سوتے ر ہیں گے اور ہم اُن سے مجع ہونے تک بہت دورنکل جائیں گے باتی رات سوار ہوں کو تیز چلاتے گزری اب تفدیری خوبیاں کہ مظلوموں کوسیج ہوتی ہے تو کہاں کر بلا کے میدان میں۔ بیمرم الا ه کی دوسری تاریخ اور پنج شنبه کا دن ہے عمر بن سعد اپنا ناپاک اشکر لیے ہوئے سامنے پڑا ہے فرات کے گھاٹوں پر پانچ سوسوار بھیج کرساتی کوڑ کے بیٹے پر پانی بند کر دیا ہے امام عالی مقام کے سمجھانے سے ابن سعد نے ایک صلح آمیز خط ابن زیاد کولکھ بھیجااس شقی نے ابن سعد کوحلیم مزاج خیال کیااور گلزار مصطفوی کے نوشگفتہ پھولوں پریخی کرنے کے لي شمر ذي الجوش كوكوفد ب رواند كيا اوراس مضمون كا خط اين سعد كے نام لكھ كر ديا كہ ميں نے مجھے اس لیے بھیجا تھا کہ توحسین ریخی کرانہیں میرامطیع بنا کریہاں بھیج دے نہ کہ زی كرنے كے ليے تواگر ميرے تھم كى تيل كرے توانعام يائے گاور نہ ہمارالشكر شمر كى كمان ميں دے دے شمرنے جب ابن زیاد کو خط دیا اُس نے کہا کہ تیرائر ا ہوتونے ہی کام بگاڑا ورنہ میں جانتا تھا کہ سلے ہوجائے گی اور حسین ہرگز اطاعت قبول نہ کریں گے غدا کی تنم ان کے پہلومیں ان کے باپ کا دل ہے شمرنے پوچھا اب تو کیا کرنا جا ہتا ہے بولا جوابن زیاد نے كصام - بالآخرنوي محرم ١١ حكوي شنبك دن شام كودت كوفى الله حمله كياما بتا إور ا ام عالى مقام خيم اطبر كسام ورفق افروزين آكله لك في إي جاي جدام دكونواب مين ديكماب كراخت جكر كے سينة اقدس ير ہاتھ ركھ كرفر مار بين: اللُّهُمُّ أَغْطِ الْحُسَيْنَ صَبْرًا وَ أَجُرًا.

اللهم اعط الحسين صبرا البي سين كومبر واجرعطا فرما

ارشادہ وتا ہے کہ عنقریب ہم سے ملا چاہتے ہوا پناروزہ ہمارے پاس آکرافطار
کیا چاہتے ہوجوش سرت سے آگھ کل گئ دیکھا کد شمن حملہ آوری کا قصد کررہا ہے جمعہ کے
خیال سے اور پس ماندوں کو دصیت کرنے کی غرض سے امام نے ایک رات کی مہلت چاہی
دی گئی امام عالی مقام نے بھرا ہے ساتھیوں کو جمع کیا ہے اور فرمار ہے ہیں جب ہمیں دشمنوں
سے ملنا ہے بخوشی تمام اجازت و بتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں جہاں پاؤ چلے جاؤ دشمن

المستور المست

خوشا حالے کہ گردم گرد کویت زخ یر خوں گریباں یارہ پارہ

امام عالی مقام نے اس رات کچھا ہے یا س بھرے اشعار بڑھے جن کامضمون کے کی اور ہے بی کی ایک پوری تصویر تھا۔ زمانہ ضح وشام خدا جانے کتے عزیز وں دوستوں کوتل کرتا ہے اور جس کے تل کا ارادہ کر لیا ہے اس کے بدلے دوسرے پر راضی نہیں ہوتا ہونے والے واقعہ کی دلخراش آ واز حضرت زینب کے کان میں پینچی صبر نہ ہوسکا۔ آخر ہے تاب ہوکر چلاتی ہوئی دوڑیں کاش اس دن ہے پہلے جھے موت آگی ہوتی آئی ہوتی آئی میری ماں فاطمہ کا انتقال ہوتا ہے آئی میرے باپ علی دنیا ہے گزرتے ہیں آئی میرے بھائی حسن کا جنازہ اٹھتا ہے اے حسین آئے گزرے ہوؤں کی نشائی اور پس ماندوں کی جائے بناہ پھر کھا کہ انتقال ہوتا ہے آئی ہوتی آیا تو فر مایا بہن اللہ ہے ڈرواور صبر کرو جان لوسب زمین والوں کو پر چھڑکا جائے جب ہوش آیا تو فر مایا بہن اللہ سے ڈرواور صبر کرو جان لوسب زمین والوں کو برخاور سول اللہ کا تھا ہی جو اسب کوفنا ہے۔ میرے ماں باپ بھائی جھے مرتا اور سب آسمان کورسول اللہ کا تھا کی درہ چرادن طوع آ فراب کے ساتھ ہی نمودار ہو گیا۔ عرم الاھی دسویں تاریخ وہ بلاآ نگیز تاریخ ہے جس میں آلی تھے کے جدر نونہال تین دن گیا۔ عرم الاھی دسویں تاریخ وہ بلاآ نگیز تاریخ ہے جس میں آلی تھے کے خدر نونہال تین دن گیا۔ عرم الاھی دسویں تاریخ وہ بلاآ نگیز تاریخ ہے جس میں آلی تھے کے خدر نونہال تین دن گیا۔ عرم الاھی دسویں تاریخ وہ بلاآنگیز تاریخ ہے جس میں آلی تھے کے خدر نونہال تین دن

#### **Click For More Books**

الت بھوکے بیا ہے رہ کرکوفیوں کے جور و جھا کا شکار ہوں گے بیہ وہی دن ہے جس میں طاقون جنت کے خاندان کا ہرنو جوان ایک ایک کرکے فردوس ہیں میں داخل ہوگا جعد کی خاندان کا ہرنو جوان ایک ایک کرکے فردوس ہیں میں داخل ہوگا جعد کی خوشر زامند دکھاتی ہے امام عالی مقام خیمہ ہے ہرآ مدہ کوکراپنے بہتر ساتھیوں کالشکر مرتب فرمارہ ہیں جس بھس سوار ہیں اور بھا بیادے ہیں میند ہرز ہیر بن قیس میسرہ پر جبیب بن مطہر سردار بنائے گئے ہیں اس کے بعد امام عالی مقام گھوڑے پر سوار ہوئے اور اتمام جست کے لیے لئے کا ورفر مایا کہا ہے ہرادران ملت حق اجباع جست کے لیے لئے کا ورفر مایا کہا ہے ہرادران ملت حق اجباع کی طرف تشریف لے گئے اور فر مایا کہا ہے ہرادران ملت حق اجباع کہ طیب ہو جسایا سکمان کیا اس کا صلاح ہیں جانتے میں وہ ہوں میرے جدا مجد نے تہمیں کا مطیب پر جھایا سلمان کیا اس کا صلاح ہیدے رہے ہوکہ بھی پر اور میرے اہل وعیال پر پانی بند کررکھا ہے میرے قبل پر آ مادہ ہوخون کے بیاہے ہور ہے ہوتم اگر حق پر آ ور تو سعادت پاؤور نہ جو کرنا ور میں اس تقریر کاختم ہونا تھا کہ اشقیائے کوفہ کا نڈی دل لشکر ان بہتر انفاس قد سے ہیں ہوگیا۔

زدید والے تلوار نیزہ چلاتے اور دور والے تیر برساتے مگر جوانانِ آل محمد اور جال شارانِ اہل بیت کا ایک ایک آدی اس جال بازی اور سرفروثی سے لڑا کہ آج و نیا جل ایک نظیر قائم کر دی اور دفتر شہادت کو اس اصول پر مرتب کیا کہ پہلے جال نارا پی جانیں قربان کرلیں بھر بعد میں جوانانِ آل محمد میدان میں آئیں نظراعداء میں ہے حصر ت کر بھی امام عالی مقام کے ساتھ ہوگئے ہیں اورا پے حراست میں لینے کی معافی چاہ کی ہا ہا مملی مرفر کی محمد کی نماز کا وقت آگیا ہے نماز کی مہلت مشی بحر لفکر صبح ہر برسر پریکار ہے لڑتے لڑتے جمعہ کی نماز کا وقت آگیا ہے نماز کی مہلت جاتی ان بوت کے فدائی بڑے شوق و ذوق سے اپنی جانیں قربان کرنے گے ان مقد س خاندانِ نبوت کے فدائی بڑے شوق و ذوق سے اپنی جانیں قربان کرنے گے ان مقد س کروہ کا ایک ہنفس بھی لفکر اشقیا پر تملہ کرتا تو سار کے فکر میں بل چل پڑ جاتی ۔ روضۃ الشہد المیں ہی ہوگر گرے امام کو آواز دی امام عالی مقام بے قرار ہوکر تشریف لے میں ہے کہ جب تر زخی ہوکر گرے امام کو آواز دی امام عالی مقام بے قرار ہوکر تشریف لے گئے اور سخت جنگ کرنے کے بعد اُٹھا لائے زمیں پر لٹا دیا اور ان کا سرا پے زانو پر رکھ کر یہ بیٹانی اور دخساروں کی گرددامن سے بوچھنے گئے تر نئی پر لٹا دیا اور ان کا سرا ہے زانو پر رکھ کر یہ بیٹانی اور دخساروں کی گرددامن سے بوچھنے گئے تر نئی کولی دی اور اپنا سرامام کے زانو پر بیٹانی اور دخساروں کی گرددامن سے بوچھنے گئے تر نئی کھول دی اور اپنا سرامام کے زانو

# **Click For More Books**

ر پاکرمسکرائے اور عرض کی کہ حضوراب تو مجھ سے خوتی ہیں۔ فرمایا ہم تم سے راضی ہیں اللہ مجمع سے راضی ہیں اللہ مجم مجھی تم سے راضی ہو۔ مُر نے میرمژوہ من کرامام پر نفقہ جال شار کیا۔

آرزویہ ہے کہ نکلے دم تمہالمے سائے

تم ہمارے سامنے ہو ہم تہاارے سامنے

مرکی شہادت کے بعد بخت اڑائی شروع ہوگئی جب امام عالی مقام کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اب ہم میں امام کی حفاظت کرنے کی طاقت ندر ہی او شہید ہونے میں جلدی كرنے لگے كہيں ايبانہ و ہارے جيتے جي امام عرش مقام كوكوئي صدمہ يہنچ اللہ اكبرجال ناری بیہ اور قربان ہوجانا اے کہتے ہیں غرضکہ امام عالی مقام کے تمام رفقا ایک ایک کر کے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے اور میدان میں اب صرف جوانانِ آل محد نظر آنے لگے لزائى كايه منظر بزا قابل ويدمنظر ب\_اب وه مقدس اورياك نفوس شمشير بكف موكرميدان میں آ گئے ہیں جن کی شجاعت کا چرچا آسان کے مہنے والے فرشتوں اور زمین کے بسنے والے انسانوں میں ہے۔ اس وقت اگر کر بلا کا میدان جنگجو بہادروں سے بھرا ہوا ہے تو تضائے آسان کو ملائک نے آ آ کے بھر دیا ہے ایک طرف اگر شہدائے سلف کی روعیں اس خونی منظر کود کیھنے آگئ ہیں تو دوسری طرف خودسر کار ولا تبار جناب احمد مختار ڈاٹھیٹی اپنے جگر گوشو<u>ں کے صبر</u>وثبات، بصالت وشجاعت کانظارہ فرمانے تشریف لے آئے ہیں نوجوانان الل بيت ايے جانبازان حط كارے لي كداده شهدائ كرام كى روميں باختيار جزاك الله كبهاتهتى بين أدهرصف ملائكه كي آفرين بهوا كو نج لكتي بحرى كجهار كي شير جدهر حمله كرتے ہيں أدهر كشتوں كے يشتے لگ جاتے ہيں كوئى جھيڑوں كے گلے كى طرح بھا گتے نظر آتے ہیں مگر دشمن کے بے شار لشکرے بی گنتی کے ساوات کبار کب تک اڑتے آخر کا راڑتے الرتے شہید ہو گئے اب امام مظلوم تنہارہ گئے خیے میں تشریف لا کراینے چو تھے صاحبز ادے حضرت عبدالله كو (جوعوام ميس على اصغرمشهور بيس ) كود ميس الصاكرميدان ميس لات ايك شقى نے ایبا تیر مارا کہ گود ہی میں ذرئح ہو گئے امام نے اُن کا خون زمین پر گرایا اور دعا کی کمالبی اگرتونے آسانی مدوہم سے روک لی ہے تو انجام پخیر فر مااوران ظالموں سے بدلہ لے۔

انسان جب ہوا و ہوں کے مضبوط چنگل میں پھنس جاتا ہے تو اسے اپنے کر دار کی بھلائی برائی میں انسان جب ہوا و ہوں کے مضبوط چنگل میں پھنس جاتا ہے۔ جو مطلوب تک بھلائی برائی میں انتیاز نہیں رہتا بلکہ اُسے وہی مشورہ اچھا معلوم ہوتا ہے۔ جو مطلوب بہنچا دے اور اُسی کوصلاح نیک جانتا ہے جس سے مطلب براری ہوجائے خواہ اسکا مطلوب شرخص یا محال وناممکن ہو۔ شرخص یا محال وناممکن ہو۔

حُبُّكَ الشَّئَ يُعْمِى وَ يُصِمُ.

یوں ہی حسن وعشق کے نام لیوا وصال محبوب کے اس درجہ متوالے ہوتے ہیں کہ وصال کے شوق میں فراق کی گھڑیاں گئتے عمر کٹ جاتی ہے پھرا گرقسمت کی یا دری سے وعد گا وصال کے دن قریب آجاتے ہیں تو اُن کی روح اس قفس عضری میں بے حد گھبراتی اور پریشان ہوتی ہے اور اس گھڑی کی بڑے شوق سے منتظر رہتی ہے کہ جس گھڑی اس قیر تنہائی کا زمانہ ختم ہوا ورقفس عضری ٹوٹے اور وہ اسے محبوب حقیق سے جالے۔

چنانچہ یزیدابن زیادابن سعد نے جو پچھاب تک خاندان نبوت کے ساتھ کیاوہ خلافت امارت و حکومت کی ہوں میں کیا اور اب جو پچھام مظلوم کے ساتھ کرے گاوہ بھی اُک ہوں بی پربٹنی ہوگا اور امام عالی مقام نے اب تک جو پچھ کیا وہ وصال محبوب کے شوق میں اور اب وعدہ وصل چونکہ قریب آچکا ہے اس لیے امام عرش مقام کی روح فضل شہادت کی مضطر ماندا تظار کر رہی ہے۔
کی مضطر ماندا تظار کر رہی ہے۔

وعدهٔ وصل چوں شود نزدیک آتشِ شوق همیز تر گردد

اب بیمیدان کر بلاکاسب سے پچھلا گرسب سے زیادہ دل ہلا دینے والا نظارہ ہے کہ امام عالی مقام بزاروں دشمنوں خون کے بیاسوں کے نرغے میں بالکل یکہ و تنہارہ گئے ہیں اوراس وقت کس قیامت کا در دناک منظر پیش نظر ہے کہ امام مظلوم اپنے گھر والوں سے خصت ہور ہے ہیں بے کسی کی حالت تنہائی کی کیفیت تین دن کے بیاسے مقدس جگر پر خصت ہور ہے ہیں بے کسی کی حالت تنہائی کی کیفیت تین دن کے بیاسے مقدس جگر پر

#### **Click For More Books**

> درد دل اٹھ اٹھ کے کس کا راستہ تکتا ہے تو پوچھنے والا مریض بے کس کا کون ہے

اب امام بچوں کو کلیجہ سے لگا کر عورتوں کو تلقین صبر فرما کر تشریف لے چلے ہیں ہائے اس وقت کوئی اتنا بھی نہیں کہ رکاب تھام کر سوار کرائے یامیدان تک ساتھ جائے ہاں بھی ہے کی بچوں کی دردتا ک آ وازیں اور بے بس عورتوں کی مایوی بھری نگاہیں ہیں جو ہر لقرم امام کے ساتھ ساتھ ہیں امام مظلوم کا قدم آگے پڑتا ہے بینی بچوں اور بے کسی عورتوں سے قریب ہوتی جام مے متعلقین امام کی بہنیں جنہیں ابھی صبری تلقین فرمائی گئی ہے سے قریب ہوتی جانی ہام کے متعلقین امام کی بہنیں جنہیں ابھی صبری تلقین فرمائی گئی ہے اپنے زخی کلیجوں پر صبر کی بھاری سل رکھے ہوئے سکوت کے عالم میں بیٹھی ہیں یہ بچھاں آئی ہیں۔ لینے زخی کلیجوں پر صبر کی بھاری سل رکھے ہوئے سکوت کے عالم میں بیٹھی ہیں یہ بچھاں قبامت کا در دناک نظارہ ہے کہ جس کے دیکھنے کے لیے حوریں جنت سے نکل آئی ہیں۔ فرشتوں نے سطح ہوا پر بچوم کیا ہے اور خود حضور انور تکا تھی گا اپنے بیٹے اپنے لا ڈ لے حسین کی قبل فرشتوں نے سطح ہوا پر بچوم کیا ہے اور خود حضور انور تکا تھی گا اپنے بیٹے اپنے لا ڈ لے حسین کی قبل فرشتوں نے سطح ہوا پر بچوم کیا ہے اور خود حضور انور تکا تھی گا اپنے بیٹے اپنے لا ڈ لے حسین کی قبل فرشتوں نے سطح ہوا پر بچوم کیا ہے اور خود حضور انور تکا تھی گا اپنے بیٹے اپنے لا ڈ لے حسین کی قبل گاہ میں تشریف رکھتے ہیں۔ دیش مبارک اور سر اطہر کے بال گرد میں اٹے ہوئے اور مقدس گاہ میں تشریف دیکھتے ہیں۔ دیش مبارک اور سر اطہر کے بال گرد میں اٹے ہوئے اور مقدس

#### **Click For More Books**

ا کھوں سے آنسوؤں کا تار بندھاہوا ہے دست مبارک میں ایک شیشہ ہے جس میں شہیدوں کا خون جج کیا گیا ہے اوراب مقدس دل کے چین پیارے سین کے خون جرنے کی باری ہے۔

بچ ناز رفت باشد ز جهال نیاز مندے که بوتت جال سرون بسرش رسیده ماخی

ساعت آه و بكاؤ بيقرارى آگئ سيد مظاوم كى رن بين سوارى آگئ ساتهدوالے بھائى بينے ہو چكے بين سبشبيد اب امام بے كس و تنهاكى بار آگئ

#### **Click For More Books**

1 أس كاباته كانياسنان ولدالشيطان بولا تيراباته بيكار مواور خود كهوژے سے اتر كرمحررسول الله النظم ك جكريار يتن ون كے بيا سے كوذ ك كيا اورسر مبارك جداكرليا۔ امام عالى مقام شہیدتو ہو گئے و بھنا یہ ہے کہ کمال شہادت کے تمام مراتب کو کس خوبی سے طے فر مایا شہید ہوتے ہیں تو کمال وطن مالوف (مدیند منورہ) سے منزلول دور غریب الوطنی کی حالت على اوروه بھى كب جبكرتن تنباره محت بعائى بينے بھانج بيتيج غرضيك سب جال نارايك ايك كرك آپ كے مامنے ذريح كرويج محق جان بھى ديتے ہيں توكس جانبازى سے كه دشنوں کے ٹڈی دل کوخطرے میں بھی نہلائے اور نہدافعت جیسے کمزوراصول کی پابندی کی بلكدليرانه تملكرت ہوئے شہيد ہو گئے اور بسمائدوں میں چھوڑ اتو سے بعض يتيم بچوں اور چند برکس بیواؤں کو کدانہیں بھی دشمنوں نے قید کر لیاستم یہ کہ وہ اب بھی ظالم دشمنوں کی است برد سے محفوظ شرہ سکے بلکدان کے خیم لوٹ لیے محتے لاش یوں بی کھلے میدان میں برى رہى تو صرآ تايى بھى ند ہوا بلك فاطمه كے كود كے يا لے اور مصطفى مَنْ الله الله كے سيد بر كھيلنے والے کے تن مبارک کو گھوڑوں سے روندا گیا کہ سیندو پشت ناز نین کی تمام بڈیاں ریزہ ریزہ ہو کئیں۔ سر کو قلم کر کے پہلے کوف میں ابن زیاد کے پاس پھر وہاں سے شہرول وقصبوں و دیماتوں میں ہوتا ہوادمشق میں بزید پلید کے باس بھیج دیا گیا غرضکہ وہ کون سی مصیبت تھی بوالمام عالی مقام نے نہایت صبر واستقلال سے برواشت نہ کی تین شب وروز بھوک بیاس كالكيف المائي جوال بيول بهانجول بقنجول كالشين خاك وخون يرتزي ويكهيس باكناه بجول نے تیر کے نشانے کھا کر گودیس دم دیاواہ رے استقلال و ثابت قدی کریہ کچھ منظور کیا مرایک فاسق فاجر کی بیعت کومنظور ند کیا یمی وجدے کرآج تمام عالم میں کوئی ایسامسلمان مجی جس کا دل امام عالی مقام کی عظمت سے پرنہ ہوا اور پزید جیسے پلید کو اہل بیت رسالت كابرمتى كرنے يرول سے برانہ جانا ہوا مام مظلوم كوشهيد كركے يزيداوراس كےحوارى فراہ یہ بھتے ہوں کے کہ ہم اینے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو ہر گرنہیں اس لیے کہ ان فالمول نے اگر بوستان رسالت کے مہلتے ہوئے چھولوں کو پتی پتی کر کے بکھیرا یا خاندانِ نیت کے گھروں کو بے جراغ کیا اور تمام مسلمانوں کے کلیجوں میں ہاتھ ڈالا یا دنیا بھر ک

